



| فهرست مضابین حفاظست زبان |      |                                 |    |
|--------------------------|------|---------------------------------|----|
| عنوان صغ                 |      |                                 |    |
| 4                        |      | ميان يوى شرائعي المياقة         |    |
| 4                        |      | اعضامك كواجل                    |    |
| II.                      |      | انكوشي ببنته كامسك              |    |
| 10                       | يفيت | حفرت الوبكررشي الله تعالى عندكي | C  |
| 12                       |      | امبات المؤتين كهدايت            |    |
| 71                       |      | سؤشين كي سقات                   |    |
| TIT.                     |      | سعيارى مسلمان                   | 74 |
| ro                       |      | جحوثون كابادشاه                 | Q  |
| 14                       |      | تعمت كويال                      |    |
| ET#                      |      | بسيادكوتى كاتقتصان              |    |
| rr                       |      | ففول كوئى التي المنظ            |    |
| FF                       |      | يهلانتى                         |    |
| rr                       | 15   | دوسرانسخ                        |    |
| rr                       |      | تيرانخ                          |    |
| רס                       |      | چقالخ                           |    |



# الني المرافظ المائخ

وعظ

# حفاظت زبان

(۲۲-۲۲ جماري الأول ۱۳۱۹ هـ)

الحمدالله تحمده وتستعينه وتستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهدان لا الله وحده لاشريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فاعود بالله من الشيطن الرجيم، يسم الله الرحمن اما بعد فاعود بالله من الشيطن الرجيم، يسم الله الرحمن

﴿ وقل لعبادى يقولوا العي هي احسن ان الشيطن ينزغ بهنهم ان الشيطن كان للانسان عدو إمبينا (١٥٠-٥٣)

يايها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا فولا سديدا إيصلح لكم اعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ١٩٤٥ -١٢٠ -١٤٠١ "اور آپ میرے بندول سے کہد دیجئے کد الیمی بات کہا کریں جو بہتر ہو شیطان لوگول میں فساد ڈلوا ویٹا ہے دافقہ شیطان انسان کا صرح ڈھمن ہے۔"

"اے ایمان والواللہ سے ڈرو اور سمجے بات کبو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے کناہ معاف کر دیگا اور ہو فض اللہ اور اس کے رسول کیا طاحت کرے گاسووہ بڑی کامیابی کو پینچے گا۔"

عام کاہوں کی بنسبت زبان کے کنابوں سے پچٹا زیادہ مشکل ہے ہور اس کے فساوات بھی دوسرے کنابوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اللہ تعالی تے قربان محبادات بھی میں اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ ماکید فرمائی ہے:

ا بھی نے ابھی خطبہ علی پہلے قبر پرجو آیت بڑگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زیان کی حفاظہ تنہ اللہ تعالیٰ نے زیان ک حفاظہت نہ کرنے سے بول اور ایا ہے کہ اس کے ذریعہ شیطان تھیں تباہ کر ناچا ہتا ہے، شیطان کے شرہے ہوشیار دریوں



ارشاد فرمایا: بصلح لکم اعمالکم - الله تعالی تبدارے اعمال کی اصلاح فرمادی ایک فرمادی ایک فرمادی ایک فرمادی گریات ایک فرمادی گریات ایک تربان قابوش آگی تو تمام اعمال درست بوجائیں گے اور پوری زندگی سنور جائے گا- مزیدانعام یہ کم ویعفو لکم دنو بکم - اور الله تعالی تبدارے گنابوں کی منفرت فرمادی گا- آگے ارشاد قرمادی گ

#### ﴿ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظَيمًا ۞ ﴾

یہ تجربہ ہے اور قرآن بھی اس کی شہادت وے مہاہے کہ زبان کی تفاقلت کرنے ہے انسان وو مرے بہت سے گناموں سے بھی چکی جاتا ہے۔ اس لئے آگے اور زیادہ تئیر فرادی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی تاقربانیوں سے بچے گاہے اس کے لئے بہت بڑی کامیالی ہے اس کے لئے و نیایش بھی سکوئن اور آخرت میں بھی چھن۔

# ميال بيوى من اچاقى كاسب:

لکارے کے خطبے میں بھی ہے آیت وجی جاتی ہے بلکد خطبہ لکارج میں چھٹارسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ م

اس کی حکمت بظاہر پھی معلوم ہو آ ہے کہ میاں ہوئی کے تعلقات اگراچھے رہیں ان کا آلیس میں نہاہ ہو تو اس کے اچھے اگر دونوں خاندانوں پر پڑتے ہیں۔ جانبین میں محبت بڑھتی ہے۔ سب سکون سے رہتے ہیں اور اگر دونوں میں منافر سے اور تا چاتی ہو تو اس کے برے اگر بھی دونوں خاندانوں پر پڑتے ہیں۔ دونوں طرف سے فیہتوں برگمانیوں اور عداو تول کا ایک نہ ختم ہو نیوالاسلسلہ بھل پڑتا ہے جو آخر کا رطلاق پر جاکر منتج ہوتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ اس مارے فساد کو بر پاکر نے میں سب سے بڑا دخل زبان کا ہوتا ہے۔ ساس یا بہو دونوں ہیں سے ایک کی طرف سے ابتداء ہو آل ہے پھر

1

دونوں کی زبایس چل چی چی اور لینے کی طرح جلی دہتی جی ۔ آخربات بڑھتے جھتے ووثوں خاندانوں کو لیسٹ جل الی کی طرح جاتی دہتے ہوئے ۔ تیجہ ویا بھی جائے ترت بھی برباد ۔ ای فتت کی چڑا کا گئے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح جس یہ آیت و حاکرتے ہے جس جس جم ہے: قولو اقولا سد بدا ۔ زبان سے بیٹ درست اور ایھی بات کبو۔ شخص جس جس جم ہے: قولو اقولا سد بدا ۔ زبان سے بیٹ درست اور ایھی بات کبو۔ زبان کرنگی توسادی زندگی گڑ جائے گی ۔ جس سے صرف میال بیوی کی از دواتی زندگی تی جس میں بیوی کی از دواتی زندگی عن جس جس می کی ووٹوں کے اور انتا بڑا قساد بر پاہو گاجود و نول کے فائد ان کو تا ہو گئے اور انتا بڑا قساد بر پاہو گاجود و نول کے فائد ان کو تا ہو گئی تو سادی کے ذبان کو تا ہو گئی کر لوہرات بہتے تو لو تیز ہول ہے ۔ کہ زبان کو تا ہو گئی کر لوہرات بہتے تو لو تیز ہول ۔

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب البه من
 حبل الوريد (اذيتلقي المتلقين عن اليمين وعن الشمال قعيد (مايلفظ
 من قول الالديه رقيب عتبد (١٥٠١-١٨٢١)

الله تعالى ول كاباتي م كل جائة بي كرقانوني كاروائي ك مطابق لكهن ك كنوو فرشته بمي معين قرمادية

البان جوافظ بھی ہو آبا ہے اسے لکھنے کے لئے اور اس کی ہمیات کو محفوظ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قرشے انسان کے وائیں ہائیں تھیں ہیں، جیسے ہی کوئی انہی بایری ہات زبان سے نکالا ہے، فرشتہ فوزا اسے لکھ کر پیشہ کے لئے محفوظ کر لیتا ہے۔ وائیں طرف والا فرشتہ انہیں بائیں لکھتا ہے۔ اس وائیں طرف والا فرشتہ انہیں بائیں لکھتا ہے۔ اس پر تعبیہ فرادی کہ انسان کہیں اس غلط قبی میں نہ رہ جائے کہ وہ جو کہی بول رہا ہے یہ باتیں ہوائیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نیس، ایسانہیں بلکساس کی ہر باتیں ہوائیں از جائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نیس، ایسانہیں بلکساس کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے مقرر کردہ فرشتے ساتھ ساتھ لکھتے جارہ باتیں ہرات کا تحریت میں صاب دیناہوگائی پر جزاء و سراس تر تر تر ہوگ۔

زبان کے گناواور اس کے فساوات باتی تمام اعتمادے گذہوں سے فرھ کر ہی پر خرات کا تراپ کے مقاوات باتی تمام اعتمادے گذہوں سے فرھ کر ہی پر خرات کی گناواور اس کے فساوات باتی تمام اعتمادے گذہوں سے فرھ کر ہی پر

#### اعضاء کی گوانی:

زبان کے فسادات اور اس کی تباہ کاریاں چونک حدے بڑھ کرجی اور مسلمانوں کی اکٹریت الناجی مبتلاہے اس کئے قرآن اور حدیث میں اس پربار بار شہید کی گئی اور سخت سے سخت وعید میں سٹائی گئیں۔

 وم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذيو فيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين

(FORFE -PE)

فراتے ہیں کہ و نیاس انسانوں کی زبانیں جو پکھ ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ جو

پکھ کرتے ہیں ای طرب پاؤں جو پکھ کرتے ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ تعالی قیامت کے

دن قوت گویائی ویں گے بھر یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کے سانے اپنی اپنی ترکات اور اپنے

اپنے فسادات کی از خود شہادت ویں گے کہ ہمارے ڈرایج سے یہ کام کے گے اور یہ یہ

فسادات برپاکے گئے بھراللہ تعالی انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گے۔اس کے

فسادات برپاکے گئے بھراللہ تعالی انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گے۔اس کے

فسادات برپاکے گئے بھراللہ تعالی انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گے۔اس کے

واق انگی سے سدھر جاؤ وہ وقت آنے دالا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اپنی

اصلاح کر لو ور نہ کل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعضاء ای تہمارے خلاف گو او

اصلاح کر لو ور نہ کل قیامت کے روز تہمارے اپنے اعضاء ای تہمارے خلاف گو او

ترکے یہ اعضاء خودا پنے بارے ہیں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا ہی یہ ہے کہ کر کے

ترکے یہ اعضاء خودا ہے بارے ہیں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا ہی یہ ہو کہ کر کہ کو ایک تران سے جر م کی

ترکے یہ اعضاء خودا ہے بارے ہیں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا ہی یہ ہو کہ کر کہ کو دورائی زبان سے جر م کی

ترکے یہ ایس اس سے بڑھ کر کری گوائی کیا ہو گئی ہے کہ بھرم خود اپنی زبان سے جر م کی

شہادت وسعد یک مضمون قرآن ش دو سری جگد اس سے بھی واضح ترین الفاق عی ذکورے، فربالے بیل:

﴿ ويرم بحشرا عداء الله الى النار فهم يوزعون ﴿ حتى الداما جآؤها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴿ وقالوا تجلودهم لم شهدتم عليما قالوا انطاقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجمون ﴿ ١١٥٠ – ١١٥٩م

قرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کہاں پیٹی ہوگی اور حماب شرور ابوگا توہ نمانوں
کے کان ان کی آبھیس اور کھائی خود شہاوت دیں گی کہ اس تخص نے ہمارے ذریعہ
سے یہ یہ گناہ کے تھے یہ منظر دکھے کر ان لوگوں کو چرا تجب ہوگا کہ یہ ہے زبان اعضاء
کیے بول دہے ہیں؟ اپنے اعضاء پر خصر آئے گا اور اپنی کھالوں ہے کہیں گے کہ تم آج
کیے بول دہے ہیں؟ وہ جواب دیں گ کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں قوت کو یائی دے دی
اس پر تجب کیا ہے؟ وواللہ جس نے ہر چیز کو قوت کو یائی دی ہے کیا دواللہ اس پر قاور
اس کہ ہمیں بھی قوت کو یائی دیا ہے اور ہم
اس کہ ہمیں بھی قوت کو یائی دیا ہے اور ہم

ال کے بعد اللہ تعالی شمیہ فرائے ہیں: وہو خلفکم اول موہ والیہ
توجھون۔ دہ اللہ جس نے حمیل کہا ہار پیدا کیا دہ اس پر بھی قادرے کہ پھر دعیارہ
حمیل پیدا کرے تبرول سے تمہیل نکال کر صاب نے کوئی چڑاس کی قدرت سے ہامر
میں۔ اس وقت کے آئے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو: ایک اور آیت بھی س کیجے
جس ش زبان کی حفاظت تہ کرتے ہے شخت دعیدہ، فرمایا:

@تحسيونه هينار هو عند الله عظيم ١٢٦- ١٥٥

یہ آیت کی پر بہتان گانے کے بارے ش بہتان کا کے بے شار گتا ہول میں۔ ایک انجالی خطرتاک اور مہلک گناہ بہتان تراثی ہے کہ کسی ہے گناہ اور سے قسور انسان پر ناجائز تھے۔ لگادی جائے کہ یہ اس گناہ جس جناا ہے، اس کے متعلّق قربایا:
تحسیبو نہ ھینا۔ کہ تم تو بچھتے ہوکہ ایسے ہی معبول کا بات ہے ہوئی ذرای یات بجھ
کر زیان سے چلتی کردی مخر تہیں کیا معلوم؟ و هو عند اللّٰه عظیم۔ جے تم لوگ
خاطریس جیس لارہ اور معمولی ہات بجو کر ہوئی اڑا رہے ہودہ اللّٰہ کہاں ہیت بڑی
بات ہے، بہت بھاری اور بڑی مہلک، اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گی جب اس کا
بات ہے، بہت بھاری اور بڑی مہلک، اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گی جب اس کا
بات ہے، بہت بھاری اور بڑی مہلک، اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گی جب اس کا

یہ آیت سورہ نور کی ہے، یک نے اس مقام سے صرف دیک آیت پڑی ہے درند اس بورے دکوئیش کی پر بہتان لگانے پر سخت دعیدوں کا بیان ہے۔

 پایها الذین امنوا لایسخو قوم من قوم عسی آن یکونوا خیرا منهم ولانساء من نساء عسی آن یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم و لاتنابزوا بالالقاب بنس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولتک هم الظلمون (۱۳۱-۵)

ال آیت على زبان ك تلن يت در كالامول كايل ب:

- € كالداق الزاناـ
  - O كى كوطعة دينا-
- 🗗 كى كوكونى برالقب ديناك

آثر ش ان گناموں سے توبہ نہ کرفے والوں کو شفت و عیدستانی: فاولنگ هم

ایابها الدین امنو ۱۱ جنبو اکثیر امن الطن ان بعض الطن انهو لا تجسسوا
 ولا بغتب بعضكم بعضا ایحب احد كم ان یا كل لحم اخیه میتافكر هنموه
 واتقو ۱۱ لله ان الله تو اب حكیم ۱۳-۲۵)

ال آیت بی انگران کے تین بہت بڑے کا وہا کے:

)

بر کمال کرتا۔

• بخشرارات

🖸 فيت كرنار

پرانے کبرہ گذاہوں کا ارتکاب کرلے والوں کو بخت عداب ۔ ڈرایا ہے۔

﴿ رَسُولَ اللهُ مَسَى اللهُ عليه وَسَمْ فِي ارشاد قرما في كربَهِ في انسان زبان سے آيك برا كلمه فكان ہے اے معلوم بھی نہيں ہوتا كہ اس كا انجام كيا ہے؟ اس كی نحوست سے قیامت تك كيليم اس بر الله تعالى كا خضب كو دياجا تاہے اموطا مالك احمد شدى ا

صفرت عائد رضی الله تعالی عنها کی زبان ہے ایک بات صادر یو کی توآپ مسی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے ایسا کلمہ کہدویا کہ اگروہ سندر جی ڈال دیاجائے تو اس کا بورایا ٹی فراب کردے (امر ابودالد ، تمذی)

(آ) ایک مرتبہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاقد رضی اللہ تعالیٰ عتہ کو دین کے ارکان اور دو مرے بہت ہے احکام بنانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب حمیس النا احکام کا لب لباب اور ان کا اہم ترین جزء تہ بنا دول؟ حضرت معاذر منی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: پارسول اللہ احترار شاد فرماکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑئی اور فرمایا:

﴿ كَفَعَلِيكَ هِذَا ﴾ "اے ایت قابی شرکو۔"

نلا جگہ استعال نہ ہونے رو۔ حضرت معاذر میں اللہ تعالیٰ عنہ تعجب یو پینے کئے: بارسول اللہ آکیاان زبانی باتوں پر جی ہم سے مؤاخذ دہوگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: معاذا تہیں تہاری مال تم کرے (کلمہ تشیبہ ہے اقیامت کے دان زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ ہے لوگ اوند سے مشیخ تم بھی چینے ہائیں ہے۔" (1)

یہ زبان سے نگی ہوئی باتیں جنہیں لوگ کوئی ہمیت نمیں و ہے ہے سوسے ہجھے

بوتے رہتے جن ان و تو رہا کو رسوں انڈ صل انڈ سیہ وسلم نے حصال سالسستھ ہو ہے

تعبیر ارہ یا کہ بید زبانوں کی تعینیاں میں جووہ و نیائی ہورہے میں اور آخرت میں جاکر ان کا

بھی باکیں گئے۔ بھر زبان کی وجد ہے جہتم میں جائے و لوں کا انجام بھی کیا ہوگا کہ

ووسم ہے عام جہتم ہوں کے برتھی بیدا و ندھے مند جہتم رسید کئے جائیں گئے۔

المحل الله عليه وسم كا ارتفاد اعداء من كان يؤمن بالله واليوم الاحو
 عيق خيرًا اوليسك إتن عيد)

جو تحص اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ہوے تو اچھی بات ہوے اور اگر کوئی اچھی بات: ہم میں نہیں آئی تو خاموش رہے ہوے بی نہیں۔

اس حدیث کی قبیل کے لئے حضرت ماس عظم دیمہ اللہ نتی لی نے اپنی انگونٹی پرید جملہ کندہ کروار کھائند:

﴿قرالحيروالافسكت﴾

کہو تو اچھی وت کہوبھند گی کیابت زبان سے نکالوہ رتہ خاسوش رہو۔کوئی اچھی وت خبیں سوچھتی توریخے وہ تمہارے ہو لئے سے نہ ہر مالای پھترہے۔

عُکونٹی پر کندہ کروانے میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ انگونٹی ہرونٹ پہنے رہتے تھے اس لئے اس حقیقت کا ستحضار رہتا تقاب

# انگونگی پہننے کامسکہ:

مرد کے لئے انگونگی پیسن دہ شرطوں ہے جائز ہے ایک پید کہ چاند کی ہو مونے ہے "کی دو ممرق دھات کی جائز آئیں۔ دو ممرق شرط پید کہ پائٹے ماشنے سے موزن کی ہو۔ ان وہ شرطوں کے ساتھ مجی بل ضرورت نہ پہنزا بہتر ہے ، رسول اللہ تصلی مذاطیہ وطلم، خلعاءً علیمن اور تمہ وین مرافکانے کی ضرورت سے پہننے تھے۔ خوتین کے لئے مرکس دھات کی قید ہے اسک و زن اگ۔ جس دھات کی جائیں اور بہتنے و زن کی جائیں بین کتی ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ خواتین کے لئے اگر شمی سونے چاندی کے سواکس دو سری دھات کی جائز نہیں لیکن حصرت محلکو مل رحمہ اللہ تحالی لئے جواز کا فتوکی ویا ہے اور نک راج ہے۔ اس کی تعمیل است العالوی کی وسویں جدر جس ہے۔

پہنے ذائے ہیں ہیں نام تکموانا ضروری نہ تھ بلکہ ایک خاص عارمت کے لئے جو
چاہتے تے لکھوا لینے تے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر لگانے کی اگر تھی پریہ اللہ عا
مکھوائے تھ آپ کی بھیرت دیکھئے کہ جدیدی پر ممل کرنے کا کی انو کھا طریقہ اختیار
فرایا۔ زبان کی حفاظت کرنا اے ہر دفت قابوش رکھناچ تکہ بہت مشکل ہے اس لئے
ال کی یہ تدبیرا ختیار فرائی کرائی ہمرک خاص علامت کے حوریر اگر تھی پر لکھنے کے لئے
ال فیصت کا انتخاب فرمائی اور تی ہمرک خاص علامت کے حوریر اگر تھی پر لکھنے کے لئے
اس فیصت کا انتخاب فرمائی اور تی میں ہے اور باتھ تو ہر وقت ساتھ ای لگاہوا ہے
خاموش آئی یہ چھوٹی کی انگر تھی ہم جھوڑ ہم تھی ترکہ اگر تو انہی بات ہموور نہ خوش رہو
خاموش آئی یہ چھوٹی کی انگر تھی ہم جھوڑ ہم تھی ترکہ انگلی پیزیکر کر کہ رہی ہے کہ وال ہے تو

(ا) ایک می فی سے بوچہ یا رسوں القدا آپ جھے یہ سب سے زودہ خوف کس جے کا محصول الراح ہے کا محصول اللہ میں جے کا محصول الراح ہے۔

( Par ( 27 27)

اپُن زبان مبارک پکڑ کر نرہ ہے۔ "اس کا" یمنی سے حوف کے اور فطر تاک ہج زبان ہے اکر کے فقیمے بچو۔

﴿ اليك سحالِ رضى القد تعولُ عند فروت بين كديش في رسوس الشوسى الله عليه وسم ب بوجها إرسوس القد المجات كار استدكيا بي؟ آپ مسى الله عليه وسم في ارشاد فرويا: ﴿ مدك عب ك في السرك ﴾ ، فرالدن (b)

" إِنَّ إِنَّ أَوْلَا لِي مُولَا لِو يَكُمُ الرَّحُوبِ"

تبات كاخطره سب سے زيودد بال كے فساوے موشي روہو-

ارسول الله صلى الله عليه وسم في ارشاو فرويو:

وفين صيعت بجافي الدرواري ازوي

"جوفاموش رجوه نجات يأكبيد"

جو تخص خاموش رہنے کی عادت وال سے با ضرورت رہان نہ کھولے وہ ونیا کے تمام فسادات اور انتوں ہے بھی نئے جائے گا اور آخرت میں جہتم کے عذب ہے بھی نئے جائے گا۔ ونیاد آخرت کی تمام پریٹا ہے ان سے ادر جرعذاب سے نیجے کا کرتا دیا:

> ﴿من صدت ندها ﴾ "دونه موش رباده نجات يدكير-"

## حضرت الوبكر رضى الله تعالى عنه كي كيفيت:

حصرت عمروسی الله تعالی عند ایک بار حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند کی خدمت عمل کے اور ویکھا کہ حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند بنی زبان کو پکڑ کر تھینے رہے ہیں۔ حضرت عمروضی الله تعالی عند بید دیکھ کر بیران اوسے ارر پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہ ہے؟ فرول کے ذبان کو تشمیہ کر دہا ہوں اس کے فساوات بہت زیادہ آب یہ جرفتند کی بڑ ہے۔ (المن انی الدیا ابولی، طل الدادی، تعب البیاتی

قراسوچے کہ حضرت ابوبکر دھی اللہ تق فی عند کا کتا اونچاستام ہے کتا ہزام تہدہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی پورن است ہیں سب ہے اونچاس تہدہ آپ کا ہے، اس کے باوجود آخرت کا فوف ایسا عالب تھ کہ زبان کو پکڑ کر تھیج رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر بھی کہ زبان کا فتلہ اس کے فسال اس اور خطرات کتی ایمیت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر دشی اللہ تھائی عنہ جیس نساں بھی ان فساد ہے ہے آپ کو ہا مون (1)

شیں مجتنا بکہ اس سے ڈررہ ہے اور کا پ رہ ہے اور تنہ کی بل زبان کو پکڑ کر تھنج مہا ہے سجب ایسے حضرات بھی زبان کے فقتہ سے غافل میس تھے اور اس سے نکچنے کی تدبیریں کی کرتے تھے تو موجے احدراکیا ہے گا۔

الكيد هديث الرائدو قراليا من يضمن لي مايين تحييه و مايين وجنيه اصدن لمالحة عدل

> نہ تئہا عشق از دبیار فیزد یہ کیمی حنت از گفتار فیزد

عشق بیشد مد نظری ہے ہی پیدائیس ہوتا بلکہ کبھی باقیں سٹنے سے بھی حشق پید ہوجاتا ہے، صرف " داز مننے ہے ہی انسان کے اند رونی جذیات انھرتے ہیں اور عشق پیدا ہوجاتا ہے۔ شاعرے کہا ہے، یہ کیس واست از مشار خیزو۔ مشق کی دولت کبھی آداز سننے سے مل جاتی ہے۔ شاعر مشق کو دولت سے تعبیر کررہ ہے، اس کے درسے میں اچھ مکمان رکھن چاہئے کہ اس نے مشق سے مراد عشق حقیق سے ہو گانسی امند تھ کی کا عشق اس

کے رسوں معلی اللہ علیہ دسلم کانشق اور اللہ والوں کامشق۔ان حضرات کی باتش ہنے ہے ى منتل كاكسيد موج تى بدر آن فن سائد تعانى كأشق ول شريدا مو تاب وماريث بننه ي رسول التدمل الله عبيه وسلم كالمثن بيدا بوتاب ادر الله والوس كي مأتم ینے سے بھی انداورال کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کاشٹن بید ابوتا ہے اس کئے کہ اللہ والوب كى ياتش الناك جب تو ہوتى نہيں دو بھى حقيقت بنل الله اور اس كے رسوں س كى يتى بول يل-ال كان كى يتى شفى يا الله اوراس كى رسول ك س تذهشتن بيدا موتاب مجرال باتوب كے طفیل خود الن الله والون سے بھی مشق بيد؟ ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ سب کے لئے یہ دولت مقدر فرمادی۔ ممرض نے شعر میں دولت كوست بدروياال لي كداس وقت مضمون جو جل رباب دوالقد كم محبت كانبيل بكدعشق خبيث كاموضوع جل اواب-زبان كي خباشتي اورس ك فساوات بنار ہوں اس کئے شعر میں ترمیم کر کے میں نے "روات" کی بجے کے صعنت "لگادیا۔ مخلول کی محبت جو انسان کی دیپر اور آخرت دونوں کو تیاہ کردے ، محبوب تقیقی کونارانس کروے وہ حنت نبیں تو اور کیا ہے یہ کوئی دولت نبیں بلکہ بعنت کاطوق ہے اس لئے می نے شعر کوبدل کر ہوں پڑھا ۔

> نہ تبہا عش از دعیاد فیزو بہا کیں نعنت از گفتاد فیزد

فضول ہاتی کرنے کا دیں میں بتار ہاتھا کہ اس کے مفاسد شرے آیب بڑا مسدہ ہے۔ مسی ہے کہ اس سے معاشفۃ پیدا ہوجا تاہے جس کے نتیج میں دنیا وآ تحرمت دونوں کی تبائل وربادی کے مشاہدات ہو رہے تیں۔

### امبات المؤنين كوبدايت:

چ فکدید اواز کاسکد بڑے بڑے فتوں کا پیش خیدیں جاتا ہے اس کے قرآن



مجيديس التدخاوام التدالي نيختارش الشائى متبر بالمايت فراحتاج

﴿ قَالَا تَحْصَحَنَ بَلَقُولَ فِيضَبِعَ الذِي فِي قَبِهِ مُوخِنَ وَقِسَ قَوْلِاً مَعْرُوفًا ﴾ (١٣٠-١٣٠)

فروت میں کے بھی کوئی مھانی کسی میں مندورت سے آئے میں پروہ خم ہے کوئی مَرُورِي بِاتَ أَرِب بِهِ وَفِي مَنكَ يُوجِي أَوْ رُوابِ مِن الدارْب وي، قرايو العلا لحصص والفول المسال أعابواب إلى وفي ضوري بالتاكر لي جمعا تو أوازيس كم من فيسند آفي وي وكر المنت ليج شروات كري أمر آو زش زران فيب زَلَ مَنْ آوال) کا نتجہ ک<u>یا ہے</u>گا فیطمع اندی فی فلیعموص ہ<sup>می</sup>ں کے ہاریش عَلَى فَا مِنْ سَدُوهِ عُورِتُ فَي جُدُورَ أَوْ أَنْ أَرُولِ شَلِيدِ لِذِينَ رَبِي لِينَا كَا أَرْشِيدٍ بِي حورت مجھے جاتی ہے اور میری طرف کی ہوری ہے۔ اس شیطانی خیس کی اڑا گئے ك شفار الوقوي فلا تحصيف بالقول ، آوازش رق اور فيك تد آف وي بلك أراضت النبي على ولكن جع سف والدائن أو ذرجات أفر وا ووبائل أرام وبالقالوليا بات و کے می اوٹ جائے اور اس وشیطان کو اطل انداز ہوئے و کو کی موقع نہ ال سند بياسا يه وي كه يه بدايت ساكو في جاري به يا في عام خور تول كونيس يك ريول القد صلى الله عليه وسلم كي زوح مطبرات رصى علد تعالى عشبن كوجس كياب والحق في المقد تعالى خور شهاوت وسعارب بين بلك حل كوياك كرف الخود ذمر ب د ښېږي.

﴿الما يولد لله ليلف عكم الرجس اهل البيت ويعهركم تطهيرًان﴾ ١٣٣- ١٣٣

بالب والشرال ع بره رياك أن مراموكان ومراشرك بيب كروويورى

•

#### است كى كىرى كى شادت قرآن دست داب.

#### السياولي بالموهيل من الفسهم وارواحه ههتهم

(% E%)

نی کی از دارج مطبرات احمت کی م کی جی بید تو مسئلہ کے دو پہنو ہوئے تیسرا پہنو ہے کہ اردو جو مطبرات کو گفتگو کے متعبق جو اتی سخت بدایت دی جو رہی ہے ان کے مخاطب کون ہوئے تھے اکون کو گائے ون کو اوٹ بین آگر ان سے ضروری گفتگو سرتے یا مسائل پوچھے ؟ حضرات محاب کرام رضی اللہ تی کی عبر شرف ونقد کی اور بردگ کو بیٹ کے شرف ونقد کی اور بردگ کو بیٹ خاتم ہے کہ واڈ گلہ بھی ان پر رشک کرتی فرویو ایر شک اللہ مختم ورصوا عنہ ان سے رائنی ہوئے گائے ہی ان پر رشک کرتی فرویو او تیابی ہی انہیں جنت کا کھٹ دے رائنی ہوئے گی اللہ سے کہ عبر دت دے دی۔ گویاد تیابی ہی انہیں جنت کا کھٹ دے وہا:

#### ﴿ وَكَالُوعِدَاللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ ٥٠٠

للد تعال سے سب صحبہ کے ساتھ بہتری کا دعد ، کرلیا ہے تمام صحابہ کے ساتھ۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنت کا دعدہ انتظاعشرہ میٹر ہ کے لئے سے ان دی صحبہ کو عشرہ
میٹر د کالقب اس لئے دیا جاتا ہے کہ رسول احد صلی بقد علیہ وسلم نے اس حضرات کو
لیک ان مجلس میں حضہ کی شرت و سے دی تھی سی لئے اس کا نام عشرہ مہشرہ نے گیا۔
وریہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ عید وسلم کے تمام محابہ جنتی بین سب کے سب
مہشرہ بین مہشرہ سب کے لئے جنت کی بشارت ہے و سکلاو عدد المنہ المحسمی اللہ
فیمشرہ بین مہشرہ سب کے لئے جنت کی بشارت ہے و سکلاو عدد المنہ المحسمی اللہ

بال توبات زوان کی چل دی تھی کہ ازواج مطہرات رضی للہ تعالی عنہیں کو مدایت دی گئی کہ غیر محرم سے بعنرورت وت کر ٹی پڑے تو کر خت اچے اختیار کریں ہیں نے س کی تنصیر بناوی کہ یہ تھم کن کو ویا جاروہ ہے ؟ ازواج مطہرات کوجو نص آرآن کی رو ے است کی وکی جی اور وہت کر ہوائے کول جھٹوات محایہ کرا سر می اند تھا ہے تمہم جو سارے کے سارے مہٹروین بائروٹ کر تھم کی جوجی مسائل پوکی اہم اور ضور ت بات ال سب یا توں کے دوجود عظم دیاج مہم کہ جیسب وت کریں تو آھے سامنے نہیں جگہ میں بردہ کریں اور کریں بھی کریا ترازے ؟!

فلا تعطيف بالفول أوارش كالحم ف لجب ته بيدا بوت ويدور سومين ك البات المؤسِّن رضي الله على عبن جل كالتحاولي المقام بال قدر لفاض مزقب بیں تو ہووہ می پیکدار کیج میں اور اس اندازے چاچہ کر، ت کرتی ہوتی جیسے آج کُل کے والے اور بدمعاش مورثی مرآل ایس جو لوگوں کو ایک جانب کُل کرنے ك لئے انسى مسے كے لئے جيب جيب جالس امتيا أمرتى ميں اپنے لماس اي جال ذهان اب الداز منفتكو ، فرض ورج سے مناوى وحوت وي بين تو سياسوا، لقد ا ازدان معفيرات رمني الله تعالى عنبس كي متكويس وردور تك بحي اس متم كالولي احتمال تھا ہو کر کسیں، پھر اشکال ہو تاہے کہ جس چنے کے وقول جکہ امکان ہایمی وور دور تنب کول احمال اور اندیشہ نہ ہو ایل ہے ممافعت و کیا ہیدو؟ آخر اللہ تعالی اڑواج سلمرات کو ایک چزے کیورمامنے فرمارے میں جس ہے ایندو پیدا ہوئے فابھی کوں مثل نہیں اس اشکال کاجو ب ذراعجمیں اور عبات حاصل كرين = المل حقيقت بياست كه عن اور عودت في آواز بل قرق ب اعرد في آواز مموة تخت اور کڑک ہو تی ہے لیکن مورت کآوار ش قدرتی طور پر بیک ور بری ہوتی ہے. دوران منتظو اس کے ورایس برائی داکوئی نبیال نہ ہو تو جس اس کی آوار تیں تدرتی کیا۔ اورا کیکشش ہوتی ہے جو مرو کو این طرف مینین ہے س کے دل پر پڑ تداز ہوتی ہے ائ لئے آئن سے ماہت وے رہائے کہ آپ کاور تو یک می ہے اس ٹل گناہ واکو ل خیاں اور وسوسہ تک بھی نہیں لیکن یہ جو قدرتی لیک اور زنا۔ یک ہے دوراں مختلو استانجن ختم رمي اور تكف مرحت لبو اختيار رمي- فلامہ یہ نگلاکہ فنول کوئی سی بلامرورت کوئی یات زیاں ہے نکار ویا کوئی اسم فلامہ یہ نگلاکہ فنار ویا کوئی معمولی کا دنیا کہ نگل معمولی کا دنیا کہ انہیں فلم انہیں فلم انک چیزے کہ یہ اوقات بدید اور کا انہیں فلم من معاشقہ ہے اسم معاشقہ بہت مواجعہ کے زیان کی مفاقعت بہت منروری بید ابو تاہے اور نوبت بدکاری تک پہنے حالے ہی اس کے زیان کی مفاقعت بہت منروری ہے۔

### موسين كل صفات:

﴿ قدافيح المؤمنون۞ لذين هم في صلاتهم حشفون۞و الدين هم عن المغومفرضون۞والذين هم لمركزة قعلون۞١٣١ ٢٣٠

فردي: قلدا للدح - ب شك كامياب بوسيخ ، كون كامياب بوسيخ أان كل صفات ہے ہے پہلے پر سمجھ میں کہ امند تعالی جن لوگوں کو فامیوب قرار دیں وہ او نول جہانوں میں کامیاب ہوئے ہیں ان کی دیا بھی سنورج آپ ہے ۔ تخرت بھی بید نامشن ہے کہ اللہ تعالی کسی کو کامیاب و کامران قرار دی اور اس کی کامیا بی اد حوری ہو۔ بیبال بھی **یک** مراوسے کہ بے لک وولوں جہانوں ش کامیاب ہوگے، کامیاتی سے مراد دونول جرانوں کی کامینی ہے۔ ای طرح اللہ تھ فی جن کو تاکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی وونول جبانور کی تا کا ل اور خساره ہے آگر اس برکس کو اشکار ہو تو اس کامغضل جواب چرکی موقع پر دونگا ال وقت تو زمان کے مفاسد اور اس کے فتنے بیان کررہاہوں۔ اب ان آیات کامطب بحد لیت فرای: فداهد مد لفظ قد عرف شرة كد ك آنا ے مطلب بیاکہ جو بات اوال کی جاری ہو ایٹن ہے آگے: اطلاح بھی صیعہ النکا ہے جو تحتیق و تاکید کے لئے آتا ہے۔امقہ تعالی کے میار حمت اور بدوں پر ہے اتہا ہ شفقت دیکسیں کے بندول کویقین ولاے اور انہیں قائل کرنے کے لئے تا کیدور تاکید کے ایدار میں فرمارے میں کہ بھٹی مجر بھٹی وت ہے کہ ال آیات میں جو صعاب میں گ



جارای میں ان صفات سے متصف بدے بی وی و آخرت میں کامیوب میں وہ بندے کون ایل؟ کون ایل؟

#### ﴿الدين هم في صلو لهم حشعون؟﴾

وہ ہوگ جو اس خشوں سے پڑھتے ہیں یہ نماللہ تھا لی کی طرف پورے میسواور متوجہ ہو کر تمام آو سے ظاہرہ وہ طب کی رعامت رکھتے ہوئے کمن طور پر اللہ کے بند سے بین کو اللہ کے سرائے ہوئے آگے۔ اللہ کے سامنے تعزید جو تے ہیں۔ کامیاب تدور کی اید صفت تو یہ جو تی آگے۔ ووسری صفت سنے:

#### ﴿والدين هم عن اللغو معرصون ﴾

يقينًا کھ يقينًا وي بند کا بياب بين جولنويات سے پي ميں الم تيري مفت

#### ﴿وَ لَدِينَ هِمِ لُمُركُوهُ فَعَلُونَ ﴾

 (f)

ارتے میں اس تحریق رہے ہوئے ہے۔ اس کے مسلمان ہواں تعلق ہے تاہم میں لئے یہ گئی اس اور ہوئے ہے۔ اس اور توقع اس اور اس اس اور اس اور اس اس اور توقع است اور ت

اکی طرح ود مرکی جگہ قران محیدیش مشورے کی ایت کو مازادرز کو ق ورمیان میں لایا آیا ہے ہے ۔ ایت سور ہوت ورکی ش ت ان دو بول مقامات میں مازاہ رز فوقا ورمیاں فاصلہ ڈائنے میں تقلت معودت ہے کئے ور مشورہ کی میت کو زیادہ سے ریادہ حاکم مرتا ہے سامید دو توں پیزیں ان قدر مہتم بانشاں اور اس اختاء میں کہ فہان کے بعد رخوقا کا اسروک مرد میاں میں آئی شدول میں ید ال بارود رکوقا دؤ اس کیا کیادر نواقا کا اسروک میکھیں نماد ورکو کو ایک مراقع و امر میا کہا ہے۔

مشوروں امیت وجو ''انتجا ہووا تمشارہ ''میں وکیے شا۔ مواور نفسوں گوں ہے۔
ایٹ اس قدر اہم مرمندورل ہے کہ ویود تخریت کی طامیاتی اس پر موقوف ہے۔ میر سامو طامطلب بھی تھے جائے کہ ہر 10 طام اور طام آس فالد لول ایوں فالدہ اوالہ الروان حقیمہ اسان تو ایک آفرت کو مد نظر رکھتا ہے آئر سی واستی آفرت کا فائد و سامون حقیمہ سان تو ایک آفرت کو مد نظر رکھتا ہے آئر سی واستی آفرت کا فائد و سامون موجی ہے گئی جس کی تھی دو کہ کہ دند ہو دیا گا ہے ''قرت کا فائد و سامول اور حوے اسمان کے سامتہ مرک سائے مدال اور حوے اسمان کے سامتہ مرک سائے مدالے ماراور رکوہ سے در ایول

**(7)** 

است بمان قروبا

#### معياري مسلمان:

لغو اور لا یعنی سے بیچے کی تاکید کے بارے میں یہ آو قرآں کا بیان تھا آھے حدیث بھی س لیجئے

(۹) رسول القد صلى الله عليه وسعم في ارش و لمره يو

﴿ من حسن صلام الموء تركة مالا يعسه ﴾ ﴿ أَمَانَ أَمَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اس کاد عولی توبہت وگ کرتے ہیں لیکن یہ سے معنوم ہو کہ ال ید فی کا اس م اللّٰہ کی نظر میں پسدیدہ تھی ہے یہ نہیں ؟اس حدیث میں س کا معیار بیان فرمادی کسوٹی بٹادی کہ برکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر اللّٰ کہ اس کا اسد م اللّٰہ تی لی کے ہاں پہندیدہ ہے یا نامیند میدہ درندا سلام کا دعوی تو ہر شخص کر تاہے ۔۔۔

> وكل يدعي وصلاً بليلي وبيلى لا تقر لهيم بذاكا

لیل سے مشل کے وخوے توسب ہی کرتے ہیں گر ذرالیل ہے بھی تو پوچھو کہ وہ اسکان عووں کو ، تی ہے بھی تو پوچھو کہ وہ اسکان عووں کو ، تی ہے یہ بھی ؟ الیسے تھرمینے دعوے کرنا تو آساں ہے بھی کلمہ گو اور مولی کا ہے کہ اللہ سے عشق و محبت کے دعوے تو ہم شخص کرتا ہے جو شخص بھی کلمہ گو اور مسلمان ہے اللہ سے عشق کا وعوی ہے کہ وہ اپنے مولی کا عاشق ہے گر ذرا مولی سے مسلمان ہے اللہ سے عشق کا وعوی ہے کہ وہ اپنے مولی کا عاشق ہے گر درائی تا اور تا ہوں اللہ تو تو ہو جھی کہ وہ کہ تاہے ؟ سورة العنکبوت کے شرور کی آبیت ہار بار تا تا رہتا ہوں ان سے اس منبول اور پسر دیو ہے اس ان شام معیار بیان کیا گیا ہے کہ کمس کا میں ناشہ تعالیٰ کے ہاں منبول اور پسر دیو ہے اس کی تقصیل و عظ "ایمان کی کمونی "میں دیکھیں۔

مديث من معيار باديكياك السال كاسدم في فوني اس من بكدا بعن كام و



کلام چھوڑو ہے، ہی ہے معیار جس مسلمال کودیکھیں کہ اِنی رہان کی تفاظت کرتا ہے ایسی فضول با تول سے احراز کرتا ہے جن میں اسے وین وو نیا کا کوئی فائدہ تہیں تو چھے میں کہ یہ اہتہ نق کی گاوش لیسد ہوہ ہے اور یہ اپنے وعوائے اسلام بیل ہی ہے مر سے مسلمان تو ہیں جال خی ای ہے ہیں۔ عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟ بینار ہاتوں کے جمہ ان کا وقت تی ایس گزرتا، یہ میں گویا ان کی غراع بن چکاہے اجس کے بغیروہ فرط ہے۔ عیالیس رہ بیکتے۔

#### جھوٹول کا بادشاہ:

یہ ایریل فوں نہ جانے کیا بعث ہے؟ مذہبے یہ انگریزوں کے جھوٹ ہولئے کاون ہے ہوں تو جھوٹ ہو لتے ہی ہیں ان کا نہ بب ہی جھوٹ کا مجموعہ ہے مگرید ایریل فوں سنا ہے تھوٹ آئی کے لئے مخصوص ہے۔ اس میں جموث بوتے کامقابلہ مرتے ہیں کہ جس قدر جموت بول محتے ہوئے ہیں او کہتے ہیں اس ول جمہ ٹ بوئے کامقابلہ ہوا مر یک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کئی نے کہا ہیں نے باتھی کا لوٹے ہیں بند کر و یک محی ہے اس ے بھی بڑھ کر جھوٹ یو انگرتمام جھوٹاں شراوں نمبروا تھیں آیا اور تمام جھوٹوں کا یاد شاہ قرار مایا جس سے کہا کہ بیس ہے ایک جگہ دوعور تیں ویکھیں اکٹھی میٹھی تھیں گر تھیں خاموش ایدادل تمبر قرار پایا اس کو ابعام بھیء ہو گاکہ اس نے اتنابڑا جھوٹ ہوں و یاجس کی رنبی بشن مثال قبیمن متی به عور تلک تهین ال کر میشیمن اور خاموش ر بین ۴ بید تو نامکن ہے۔ تو یہ بہیے زمار کی بات ہے آئے کل کے مرد وال کا بھی بیک حال ہے۔ نہیں مرد ال بیٹھیں اور خاموش رہیں یہ نامکن ہے اور اسی بات کہنے والا بھی اول نمبر کا جھوٹا ہو گا۔ آج کل کے مردول اور عور توں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مردوں نے تھسکتیں تو عور تول والی اختیار کر بی کی تغییر، شکل وصورت کاجو قدر تی فرق قفا وہ میجی انہوں کے ڈا ڈھی منڈا کر ختم کر ویا۔ اب معاہد صاف ہو گیا صورت بھی عور تو سائی سیرت مج**گ** 

4

عور توب كي دونوب بن توني فرق سين ره، لو أن شدي من توشد م بس تحص م كان سوچ بھے رہے بعد یہ جموٹ سوجی ہو گا گر اب یہ متحان مسان ہوگیا ہے اس میں کامیاب مو نابلکہ اور آما کوئی پیمکل نمیں رہ عمر آپ تھی فعد 'فو ستہ اپریل افور کے مقاجد شن تحق شریب بور اور پید کهدار یا که شن کے دو مردوں کا ایک جگہ جاموش میٹے دیکھا تو آپ بھی اور آجائیں گے۔ آن کے دور میں یہ ممکن می نیٹس کہ وگ خاموش بينعا سليس جهال مين هيمنص ڪ بھو ۔ پھويوے تن رئين ڪ ريان جيتي ان ر ہے گا۔ فال کھول رس کچے کر تے مسمون میں امرید معلوم سرناجات تیں کہ آپ کا اسلام الشڪ ٻال قبول ہے پاڻنين؟ آپ ابند تن کي ہے وال مقبول ورپينديو وين د مهن » تو خود کو رمون القدمنی لشه عیه وسم که ار ثبار فرموده مدیدر بر لا مرز کیس به رسول عدصلي مقدعليه وعلم سنديية معيار مرشاد فأعايزت كدافتو كلام ورظام سياكتن احتراز جیجے۔ آبرآپ لی زبان نفنوں اور خوگو کی ہے یا ۔۔ دو کئی آو آپ کا اسوم پیند ہید باک پر شکر اداء ہے ورٹ آپ اسد سے ہوارہ عوب لرمی ال واکون امتہار نہیں۔ ک طرع آئید دوسری روایت میں ہے ۔ ھے ہے گئے کہ اللہ تحالی ندرے ہے راہنی ين بيناراك ، معوريا رايا

وم علامه أغر صفتعالي عن العبد شيخالسيالالعبية ١٠٠٠ شارة الماء

 اہ اتب معقل المموء قبل کالامدہ قایص بحص المموء ال کال مکثو جس انسان کو زیادہ بولتے دیکھ س کے انتی ہوئے فایمین کر ہو عقل مندہ و تا تو زیادہ بک کے مرتاصرف ضرور ت کی حد تک گفتگو کر تا مگر حماقت سمر پر سوار ہے جو استے دیے نیس شخصے دی ہوئے ہو مجور کر رہی ہے۔

> نطق رین وانسکوب سلامه هده بطفت فلاتکن مکفر مه آن بدمت علی سکوتی مرة ولقد بدمت عنی الکلام مراره

> > نعمت گوياني:

توت تويائي و ايك نعمت ب الرمانية اور سوتى ما موش رب يس بداندا

**(1)** 

دب العثلو أرو تو خرورت فاحد الله ودببت، آن ف مت نور فوت او يأن الله تعالى كى بات الله تعالى كى بهت برك نعمت به وساور المستمح بهت برك نعمت به وساور المستمح طرع من الموجد بها من جراي المد من الموس المراساور فيرك به تبذير المراساور فيرك بن المراساور فيرك بن تبذير المراساور فيرك بن تبذير المراساور فيرك بن تبذير المراساور فيرك بن تبذير المراساور فيرك بن المراساور فيرك بن تبذير المراساور فيرك بن المراساور فيرك

شرنعت تویہ کہ جہاں ستول کا موقع ہود بال نعمت کو استعال کیا ہوئے محر موقع پر بھی نعمت کو استعال کیا ہوئے محر موقع پر بھی نعمت کو استعال نہ کرے گا تو یہ ، شکر کی ہوگ۔ ضرورت کے وقت بھی حاموثی دہنا نصلے ہے ہوشت کی ضرورت بال کے حالات کے اختبارے مختلف ہے سٹال اگر کوئی شہیے پر چھل و میرہ نیچ ہے تو کر وہ پوراول تھی چھل قروحت کرنے کے آداز لگا تاریخ تویہ اس کی ضرورت میں واضل ہے لیکن ائیے لوگوں کو تھی اس پر چھل کر متابورے میں واضل ہے لیکن اپنے لوگوں کو تھی اس پر چھل کر متابورے میں واضل ہے لیکن اپنے لوگوں کو تھی اس پر چھل کرتا ہو ہے۔

وست بگار و دن بیار مین پخه تو کام مین معردف مین اور دل الله تعالی ک طرف متوجه ست -

ک ضرورت کے موقع پر ہواتا توہ گر خرورت پر اکناہ کیش کرتا خرورت ہے آبادہ کیش کرتا خرورت سے آبادہ ہوتا ہے۔

ہرات سے خرورت وہ باتوں کی تھی گر اس نے چار کسہ دمیں تو یہ اسمراف سے ضرورت سے زائد کی تھی الرف می خرورت سے زائد کی تھی الرف می واقع ہی الرف می داخل ہے۔

ہرات سے بیات توج کی مجمانے کے لئے عیل نے کہدوی ورزیہ تو تو کسن کی سیس کہ مسروں اور باتولی گناہ کی بات کر سے سے نئی جائز ہی میں کہ مسروں اور باتولی گناہ کی بات کر سے سے نئی جائے اور س کی سری باتش جائز ہی مورد ور س کی سری باتش جائز ہی مورد ور سے نہیں ہوں۔

ہوں۔ جب زبان چھی رہے کی تو جائز ناجائز ہراتم کی باتش مرت کی جائے گا، کی گورت کی باتش مرت کی جائے گا، کی گورت کی باتش مرت کی جائے گا، کی گورت کے بات کی مورد ہے اس کو سوچنے کا موقع نہ کی گا ہئے ہی نہیں نہیں ہو گا گا کہ کیا ہی ہو بائے والہ جارہ ہے۔ اس کو سوچنے کا موقع نہ کے بعد یہ نامشن ہے کہ اس کی سری کو گھی جائز ہاتوں تک میرو در سے اور ناجائز سے تی جو لئے۔

تنزی الی گفتلو کو کہتے ہیں حس یا کوئی موقع اور جواز ۔ ہو، گناہ فی بات ارا، تبذیرے ہے۔ تبذیر کنان اجرام ہے ہی کا امرازہ قرائس فیاس و میدے کیا۔

(1)

﴿ ن بمندرين كانو خوان انشيطين و كان السيطن لوبه كفوراني الله عال

تبذیر اتنابراگ ہے کہ اس کے مرتکب شیعانوں کے جاتی میں۔ یہ نعی فرمایا کہ شیطان کے بھائی میں بلک حوال مسیطین۔ فرمای کہ یہ توجب شیطیں کے بھالی میں م ف ایک شیطال میں ہد متنے بے میں سننے کی ان کے ساتھ شیطاں لیکے ہوئے انیں۔ شیطال سے بعائی تبیل یوں فروا اس کے کہ شیطال نے جمی مقل جس تبدیر ے کام لیا تھا۔اللہ تعال ہے حکم فرمایا کہ آنا معید مسلام و محدہ رویا من فرقته م فرافتے ء مجدوش کر کئے لیک شیطان ہوائی متن دو زائی جو انکہ متن ہر جکہ وم میں دیں۔ ک شرا انتدال بھی ہوتا ہے الراد بھی ہو، تغریط بھی اس تفصیل پہنے سورہ فاتی ش هدمه الصراط لعستقيم لك تعم ب تحت بإن م إكامول الدائد تعالى ف پہنچ ہے تک اللہ تحافی ہے وجود لٹ اور اللہ تحافی ک تدحید میں مثل کا استعمال کرنے عندال ہے، ہے موقع بیش استعماری شروری ہے بیس ال سے کے بڑھ اراقہ تعاتي كالمؤام تترعقل فاستعل مرتاجا لاستب يبعقن فالبيام أتج استعلاط الدرتيذي ے۔شیص کا مقد تھال کے وجود فالبکہ اس کے تھم ان سن بوے والی و رایشس تھ تکریع بھی یہ تعال کے عکم کے سامنے پی مثل کی دور شاور اس کی ہے ہو آہ م ہے المل بورات ب- في ميداً والرجيم من يداليا- أب فام تراوي ت رياده ۽ آپ هر تي ت معدر زن جو سراه پر ُو حاتي ٻ ملي ڀئن پيه خاصت سيل وو تواديات ليني وآن بين على دور ارادم محسدادن بيائي وظم و ے ویل کے اوٹی ک سامنے جل طالب یہ بات مثل کے جارف ہے۔ و جھے مثل ی بيان فالأمال كه الله تحالُ ك الأست الشاء الأساكة ان ب تلم ك البّار المما ألّ



حَست اور قلمقه بگهار رما ہے۔ یک حال آن کل کے بے دیں موگول کا ہے۔ یہ جو اسكول، كالح كامهموم طبقدے يه مجعى مر جگدعقل كے كھوڑے، ووثرا آناہے اور شركى مسائل على محمتين الأثر كرة ب كه يد چيزجا كزيوب ب وريه ناجا فزيور ب البيعال كانجام سے عبرت عاصل يجيئا ك في عقل بين تبذير سے كام لياتو نتيجہ ياكہ قيامت تک نے لئے مردود ہو گیا۔ای طرح جو لوگ دو مری تعتق باجس تبذیر کرتے میں کسی نعمت کا ب سوقع ستعال کرتے ہیں ن کے متعلق اللہ تعالٰ کا فیملہ ہے کہ یہ شیطان سے بھائی بیل جو کام شیطان سے کیا، جی کام یہ بھی مررے بیں۔ قوت کو پا ل تعمت ہے اور زینت ہے۔ س نعمت کی نافدری یہ کریں ہے موقع نہ برن کریں۔ موقع یر بوش ادر سوچ مجھ کر بوش نام کی بات مرتب به گویائی اللہ تعدلی یہت بڑی تعمت ے اگران میں تیزر کے موقع یاسے لگے توسو پیش اللہ تعالیٰ کو اگر مصد آگیا: راض موکر اتہوں نے اِنی نعمت چین میں کا فیص*د کرلیا مثلاً کو نگا بردیا، ز*ان میں کینسر کی بحارى لگادى توكياب كاجاس مات كوسوچى اور الله لغان كے مذاب سے ايجے كى کوشش کریں آئی بڑی خمت کوصائع کردے ہیں۔

### بسيار كونى كانقصان:

آگے مجمالے کے لئے شاعر نے اپناتج یہ بھی تا یہ ہوا دید عام تا بر محتص پر گزرتی

ما أن تسمت على شكوتي مرة ولقد بدمت على الكلام مراوا

اینے حالات کوسوئیش اور تھیجت پکڑیں۔ ٹاع اید تجربہ پاڑ ہوہ کہ ہیں قاموٹی رہنے پر تنج بھی بھی نادم نہیں ہو کہیں حاموث رہاہوں اور پھر بعد شرید میں عدامت محسوس کی جو کہ کیول حاموش رہائ یہ تو کھی نہیں جو اموں اس کا الت ضرور ہوا اور کئی ۔ رہواوہ



12

وقمد أندمت عنى لكلام مررا بولے بر کی ماراد امت اور حصا حافی شرق ایب بارسی جکه کی رو می باور مثل ہوی ہے بتگزار اے طاق وے ای اسریتان اور بیان که بائے ایا کو مرینی۔ على قبل المحل مرار مرتجل، ويه بين تاكه لدامت برندامت بهوق ريت تحرر جورتان وكي سو ت رسدال طرح و عولَ بات عرف من كر كر توا ب وكالي الدول والم الى سے عطال الكاوى كو الله وير شرامسار اور ياليان بديد كوم يوك يريش يال الل جهد زمان وحدت آفرت لامداب تواستاريا و ت-امد تحافی سان ساهت فرماڑے۔ فران بوٹ پر تھریزیٹ یاں دی یا تا یاں جن متحفی وور پر ایجانے ارہے ہے مالات میں حور برے میڈ ماہ موٹن دے یا محل می لوید مت نئیں ہوٹی محل کے اپ کی زبان ہے یہ کمیں کا ہوگا۔ کااور لویہ کئے ساہو گا کہ میں فلان موقع پر جاموش رما ای کئے میں تنا آبادنسیاں ہو کیا اس کے بی جاموشی پر پنجیشار ماہوں۔ایہ بھی نہیں وہ کا سے برطس سے بیت ویت یہ بارہ نشمان اور یہو کا شامید کی اٹھائی ہو گیا۔ میا الشامة لتنسال ورازان حمُزت بولنه بالمرب بين ماح موتى ثيرا وفي نقصال فهين بلدان ش مرتى بيوراً رآب كوبولان بالاستفاءوأن المارد صابوت كالي بالبابين تووين وباب كالله ك دوم لأكول كل يهيي يدرس كي تتجيش كَ رِيْهِ بِرَنْتُصَالَ وَ لَيْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي مِنْ مِنْ فِي مِنْ الْمِتْ فِي مِنْ أَمْنِ بِلُهُ لِمُ فِامتنام ہے۔ اس ظام کی منسال درؤ ای ہی ہے۔ ہے۔ ہو مائی ہے کو کہے موقع پر وے بیس پیا کیا کہ مسلمان ایال خوا ورب فاروشن پر اے شاہر بارید مت الفائے كركائل شراف يا وال الى وآل كائل جن أنه ياكام به أبوزون كے معاسل جن اور بالخشوص الله تدلق بافرا بيان ويمد الكير مرعا موش رسيات شرجت كير حكامة أشتارين الشائحان وفرمانيان ساعاتان حالين تكريبانس بيامس بالواورك كا



۔ شیطان بن کر دیکھارہے۔ زبال کو نفتوں گوئی ہے بچے لئے بڑا تا ہوں انہیں یار کریٹ اور بار مار سوچ کریں۔

فضول گوئی سے بچنے کے نسخے:

يبيلانسخه:

ونیا بھرنے حکماء، فلاسف، سائندالوں، وانشوروں اور و اگروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنے والا انتی اور سے وقوف ہے۔ خود بھی زیودہ باتوں سے بھیں خاموشی کی عدوت والا انتی اور نے وقوف ہے۔ خود بھی زیودہ باتوں سے بھیں خاموشی کی عدوت والا انتی اور کوئی و و سراشی آپ کے سامنے زیادہ باتی کر نے گئے تو اے بھی بتاری کہ بھی گی اونیا بھر کے حقالاء کا بیہ اجمائی فیصد ہے کہ زیادہ بات اور زبان چلانا کوئی عقامی کہ بھی باتوں ہے ہزتہ آئے تو اسے خیر خو ہانہ مشورہ و بیجے کہ آپ مراجن کریں۔ وہ پھر بھی باتوں سے ہزتہ آئے تو اسے خیر خو ہانہ مشورہ و بیجے کہ آپ مراجن سے انظم رہوروی تو کرتا تا جا بھی ہے۔ بھی دہ مریض ہے مریش سے انظم رہوروی تو کرتا تا جا جا

### دومرا تسخدا

اس حقیقت کو ہار بار سوچ کریں کہ و نیایش بھی بھی کمک نسان کو خاموش دہے پر سمی حتم کی ندامت نبیس موٹی۔ اس بارے میں اپنے حالات کو بھی سوچ کریں۔ وو مروب کے حالات بھی دیکھیں۔

ایک بار میں اپنے بیٹے کے ساتھ بازار کی کام سے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی پیچنچ پاہتا ہوں پہاں و ڈی رہتے ہیں ڈرا رن سے بات کرتے جاگیں۔ولا لوں کے سامنے جاکر گاڑی روک دی وہ آگئے اور یکھ دام تبائے گرید دام ان کے اس اندازہ سے کم تھے جسنے ہیں یہ فروحت کرنا چ ہتے تھے، ذکن میں ایک اندازہ لگا کرگئے تھے کہ



ت ش گاری بک جے تو حیک ب رب واپس آج نیل ہے۔ اس کا م تنائے اس کے جد یو انا شرول ہو گئے کہ بال پرلیں آپ کئے میں ویں گے؟ گریہ خاموش ده چرد سله دره هرگورتونونونونونونونوسی گریه بالک ما موثر گویاس بی شیس والمعاليس أيك ولا منت تخير مصابح كارى الثارك كى وروالي بط سار يدمى ہوئے لگتے کا بیٹے موروہ کہتے میں سے لے رہے گئے میں اپنے وہ کہ کو ایک ہ و سمرے فاور شکر کھی تے یہ ہے اور وقت جمی ضاح ہوتالس ال ہوگوں کی زبال ہے مہلی وت من المري مين الدائد م كياك يه مودا بتما تقر أين آتا الاس اليم لبن ميك ود منٹ کی ٹھبر۔ اور وقت صاح نے مغیر اہال ہے ہتاں دیے اس قعہ کو کئی سال کزر مجھے بہت پہند آیا ہے بھی بھی بھی شمالہیں تریاش دے دیتھ یا کہ اس و بہتا ہے۔ كيات بے يَحْدِيو لِيَّا أَوْ يَهُ وَكُأْ مِي مَا إِنَّ مِي أُولِينَا مِي أُولِتَ بِمِي صَالِح اللَّهِ أَيْ كَ فالوثى مع جل اسي

ساں ہوں ریورماشرمندہ ہوتا ہے مگر فاسٹل رہنے پر کبھی شرمندگی میں ہوتی بلا۔ خوتی آن ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں ان موقع پر خاموش یو درند اند نفسان ہوتا ایس شرمندگی ہوتی۔

## تيسرانسخه:

تغیرے ہم پر کیک قصہ یاد مرشجہ اس میں بھی تھی۔ رسی ادر تسی صور پر اے مشتول کریں۔ ہتے ہیں ای شہادا کے میں خاموشی کے فو کداور ولئے کے متعمال پڑھ لئے ٹبدا ای نے تبیہ کرمیا کے ہوشہ حاموش رہوں گا ادر بھی میں بولوں گا۔ بادی کوجب پڑچاک شہادہ می بوں چال بندیو کی جوہیں تھنے شوت ہی سوے طاری ہے ₩)

توہبت گلا مید ہوا اور عالق عظم دیا۔ بڑے بیٹرے نام روملی ویلائے گئے۔ سوں کے علن کی گرے مود ، گھر موجاش یہ ک نے جاور کرد پر این سے کی کو کی بھوے موار ہو کیا۔لبذ عال و سے کے انہوں نے برقتم کے تعویٰ کیڈے ٹوئے ٹو کلے کر کے دیکھ کے گر شرادہ اب بھی ہوں سرتہ ویا۔ ہو شاہ کی تشویش اور ڈھمی جب سارے ملاح £ دم دور کے اور کوئی جارہ کار عرف بیانو تھری عدرتی ہے سوتھا کے بیشہ ماتھا ہے دور الہیں بیمازوں منگلوں کی حرف ہے ہے جاواور تقریق راو تنابیر آب وہو ال تبدیل ے اس قررہ باعل جائے باشار میں ہے اس کی طبیعت عل مائے ار روش ہوکر کوئی ہا۔ مرے جیسے آن کل وگوں نے عور تول کا بھی پیک عابی شروع کردیاہے عیب زمانہ آگیے۔ ب وی ن تو مت سے متعول پر پردے نے میں۔ بورٹس تو میں بی پاکل تمریباد مداں ہے برور سریانگ مورث وہ رای تکایف ہوجائے پر یونجی کمر لرئے سنگا تو س مجھے تحیس ار معان کی جائے عور توں کو تفریک روات میں گھر سے نکالود وروراز تغربی کرواؤ، سے سیائے۔ ملبیعہ، حال ہوج کے گی یہ کون ساعد ج ہوا جس ہے ہے والورے حیال سے تو اس فادہ علی اور خراب ہو گا۔ وہ تو مار جار ماک کے ف ش جار ہو ہا جھے اور تقریق کر واؤ۔

(10)

خاموقی اختیار کرنے کا یہ تیمرالسخے اور پڑا جیب لیج ہے اے سوچا کریں ہونا آو یہ چاہئے کہ جو بسیار کوئی کے مریض ہیں کسی طرح خاموش جیس ہوتے ، ان کی آھی کوئی عُمَا کُی لگانے والا ہو ہروقت درو لے کر کھڑارہے جیسے ہی بک بک شروع کرتی ورو مرب برسانا شروع کردے مگر بہال کوئی ٹھکائی لگانے والا توہے جیس اس لئے یہ مریض تُحیک نیس ہوتے اور بولتے چلے جاتے ہیں۔

## چوتھانسخہ:

یہ ہات خوب مجھ لیں کہ انسان کے قلب میں جینی گری محبت ہوتی ہے ای کاذکر زبان پر ہوتا ہے اور جس کاذکر زبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بڑھتی جاتی ہے۔ جب دنیا گی ہاتیں ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اس سے دنیا کی محبت ول میں بڑھے گی۔ ایک ہار حضرت راجہ بصریہ رحمہا اللہ نقالی کی خانقاہ میں پڑھ لوگ و نیا گی برائی کی جائے کہ کررہے تھے آپ نے انہیں ڈانٹ کر فرمایا کہ اے ونیا کے عاشقوا پیماں سے نگل جائے۔ کی نے کہا گہ یہ تو و نیا کی برائی کررہے تھے تو فرمایا کہ ول میں و نیا کی محبت ہے جسی تو اس کاذکر زبان ہم تو ہو اس کاذکر زبان کر جست ہیں اور گئی ہوتا ہے کہا گہ تا ہے جس کی محبت ہیں اور کی جاتے ہیں کا کہنا تھ تھا اس کا ذکر زبان نظول گوئی کا تھا تھا کر تا ہیں ہو جاتے ہیں دبان نظول گوئی کا تھا تھا کر سے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا کہنا تھا تھا ان جسب بھی زبان نظول گوئی کا تھا تھا کر سے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا کہنا تھا تھا ان

# نهى عن المنكر كا فالده:

آپ خود بھی ان نسنوں پر عمل کریں اور انہیں آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کا اہتمام کریں، آگے پہنچانے کے بہت سے فائدے ہیں، مثلًا: آپ نے اپنا قرض اداء کیا۔ 1

۲۰۰۰ آپ بات آگے ہیچ کی گے تودوس لوگوں کو بھی فائدہ ہو گا اس میں آپ
 کا بھی دینی فائدہ ہے کہ آپ کو ٹواب طے گا۔

علی جیسے جیسے دین کی باتی آئے بہتی گااور معافر وسد هرتا جائے گا سب کے لئے وین پرقائم دومنا آسان ہو جائے گا، شلاوین کی بیری بات لے ایس کہ آپ نے اپنے احول کی سب لوگوں کی ہے وہین مازی کروی کہ فضول گوئی کے است استے نقصان ہیں خاموتی کے بید یہ فوائد ہیں۔ جب سب کا ذہن بناویا اور سب نے لئے کر لیا کہ ہم اپنا جمی وقت ضائع ہیں کریں گئے تو آپ کے لئے اور دو سرے تمام طبع والوں کے لئے شہی وقت ضائع ہیں کریں گئے تو آپ کے لئے اور دو سرے تمام طبع والوں کے لئے شریعت کا بیہ تھم آسان ہو گیا۔ جب بھی کوئی طبع سلام کے بعد مخترے الفاظ میں شریعت کا بیہ تھم آسان ہو گیا۔ جب بھی کوئی جو تکہ دو سرے کا بھی ذہن بنا ہوا ہوں وہ بھی کئی کرے گئے دیس بے گئی کرے گئے گئی تا ہم ابھی بھی کری کرے گئی کری گئی ہوگئی دوسرے کا بھی بھی کوئی کرے گئی کری گئی ہوگئی دوسرے کا بھی بھی کوئی کرے گئی کریں ہوگئی ہوگئی دوسرے کا کھی ذہن بنا ہوا آسان کوئی کرے گئی کریں گئی ہوگئی دوسرے کا بھی بھی کوئی کرے گئی کریں گئی ہوگئی دوسرے کا بھی بھی کوئی کرے گئی کریں گئی ہوگئی دوسرے کے لئے دین پر چانا آسان ہوگیا۔

ک بھتی یار آپ یہ بات کریں گے آپ ٹس زیادہ مضوطی پیدا ہوگی۔ایک ہارہات سن کی کالن ٹس پڑگئ تو یہ سبق کا پہلا مرحلہ ہے بھر جب اسے زبان پرلائے اور دو مروں تک پہنچائی تو سبق پختہ ہو کیا۔ پھر آگے بھٹی بار دھراتے جائیں گے اتنی ہی پختلی اور مضوطی پیدا ہوتی جل جائے گی۔

آگے ''گانچانے کے استے فائدے ایساں لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں مستول میں اگر میں وقت پر پہنچادیا کریں تو زیادہ فائدہ ہو گا کی گوریکاریا توں بی مشتول دیکھیں اور مناسب طریقے سے ٹوک دیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہو گا، شفروا لے کو بھی کہ بروقت انجاشن لگ کیا اور مرض کا علاج ہو گیا۔ ٹوکنے والے کو بھی فائدہ کہ بروقت اس میں المنکر کا فریضہ انجام ویا۔ اس کا اجر و ٹواب بھی زیادہ ہو گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بینے کو تھیجت فرمارے ہیں:

﴿ يابني اقم الصلوة وامر بالمعروف و انه عن المنكر واصير على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ۞ ٢١١ - ١١٤

(4)

بیے کوبارے اندازش فیعت فرادے بال کے بیرے برخور دارا بیرے بیارے يج إ نماز پابندي سے برحو، لوگول كو بھلائي كاظم ديتے رہو، برائيول سے رو كتے رہو-جهال تنك نمازةاتم كرتے اور يعلاني كاحكم كرنے كاسوالمست بيدوونوں كام نسبة آسان إلى الل الحيّة ان كاساته مزيد كونّى بدايت نيس دى ليكن تيرب نمبر يرجو نفيعت فرمانى: والله عن المنتكو- يدبهت مشكل كام ب جب كوئى تبي عن المنكر كافريعند انجام دے گاتو خطرات میں تحرجائے گالوگ اس کے وشمن بن جائیں گے۔اس لئے تيرى فيحت كيعدمقل بوقتى لفيحت بحى فرادى واصبوعلى مااصابك . كه نبی من المنظر کے بہتم میں جو تکلیف اور مصیبت پہنچ اس پر مبر کیجئے۔ جیسے ی آپ لوکول کو گناہوں پر ٹوکیس کے انہیں اللہ تعالیٰ کی اراضی اور جہتم ہے بھانے کی کوشش كري كے دو آپ ك مخلف اور وشمن بن جاكل كے آب كتنى بن ج خوابى اور ووكى كا ثیوت ویں مگروہ نادان اپنے دوست کو وشمن ہی تصور کریں گے اے طرح طرح کی انذاكي وي ك ملك جان ك دري بول ك، اس لخ فرايا: واصبر على ما اصابک۔ کے ان کی تمام ایڈار سانیوں پر مبرو حمل کیجئے، ان کامعالمہ اللہ تعالٰ کے سیرو يجيئ اور اپنافران اداءكرتے چلے جائے۔ يہ توہوى نہيں سكنا كه كوئي الله كابند انبي عن المنكر كافرايضه انجام دے اور لوگول كي ايزاء دساني سے محفوظ رہے۔

بہرحال جہال کیں مشرد کیمیں حب موقع بات کہددیا کریں اور اگر آپ ڈرتے بی تو زیادہ بحث مباحث نہ کریں ایک بار کہد دیا کریں کہ یہ گناہ ہے اپنا فرض اواء کرویں ایک بار بات توچلادیں آئے بحث نہ کریں ہم ایک بار کہد کر قرض سے سبکدوش ہو گئے آئے مزید بحث و مباحث کی عرورت نہیں گر قصہ یہ ہے کہ آج کامسلمان می کی بات کہتے ہوئے بھی ڈر تاہے یہ سوچ سوچ کری بات کہنے سے رک جاتا ہے کہ فلاں عزیز (PA)

یادوست کوئی بات کہد دی تو وہ نارائن ہوج نے گا، تیکم کو پر دے کا کہد دیا تو وہ بگڑ جائے گی آگر دوست نارائن ہو گئے رشتہ داروں نے رخ بھیرلیا تو اس کا کیا ہے گا؟ اگر خدا نخواستہ بیٹیم بگڑگی تو زندہ کیے رہے گا۔ بس یہ سوچ سوچ کر گھلٹا رہتا ہے اور می بات کہنے کی ہمت ہی نہیں چُل یا الشہ اہمارے ولوں میں ابنی اتنی محبت بھروے جو دنیا بھر کی محبتوں پر، دنیا بھر کے تعلقات پر خالب آجائے، ابنی محبت کی انہی چائنی عطاء فریا جس کے سامنے بوری دنیا کا خوف، و تیا بھر کی طبح اور لا کچ قناء ہوجائے، یا اللہ ابنی رحمت سے انہی محبت عطاء فرماوے۔۔۔

> وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الموصح اجمعين والحمد للَّه رب العلمين

